

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰةَ اللَّهِ المَيْنَ وَاللَّهِ المَالِينَ وَاللَّهِ المَالِحَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّعِالَمِيْنَ وَاللَّهِ المَالِحَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّعِالَمِيْنَ وَاللَّهِ المَالِحَةُ اللَّهِ المَالِحَةُ اللَّهِ المَالِحَةُ اللَّهِ المَالِحَةُ اللَّهِ المَالِحَةُ اللَّهِ المَّالِحَةُ اللَّهِ المَّالِحَةُ اللَّهِ المَّالِحَةُ اللَّهِ المَّالِحَةُ اللَّهِ المَّالِحَةُ اللَّهِ المَّالِحَةُ اللَّهِ المَالِحَةُ المَّالِحَةُ المَّالِحَةُ المَّلِحَةُ المَّالِحَةُ المَّالِحَةُ المَّالِحَةُ اللَّهُ المَّالِحَةُ المَّلِحَةُ المَّالِحَةُ المَّالِحَةُ المَّالِحَةُ اللَّهُ المَّالِحَةُ المَّلِحَةُ اللَّعْلَاحِقُولُ اللَّعْلَاحِةُ اللَّهُ المَالِحَةُ اللَّعْلَاحِةُ المَّلِحَةُ المُلْحَالَةُ المَّلِحَةُ المَّلِحَةُ اللَّعْلَاحِةُ المَّلِحَةُ اللَّعْلَاحِةُ اللَّعْلَاحِةُ المَّكِولَ المَّلَاحِةُ المَّلِحَةُ اللَّعْلَاحِةُ اللَّهُ اللَّعْلَاحِلَاحِلَةُ المَّكِولَةُ الْمُعْلَى الْمَلْعُلِقُولِ اللَّهُ المَالِحَةُ المَّلِحَةُ المَالِحَةُ المَّلِحَالَاحِ المَالِحَةُ المَالِحَالَةُ المَالِحَةُ المَالِحَةُ المَالِحَةُ المَّلِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالِحَالَةُ المَّلِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالِحَالِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالَّةُ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالَاحِلَاحِلَّ المَالِحَالَةُ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالَعُ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالِحَالِحَالِحَالَّةُ المَالِحَالِحَالَّةُ المَالِحَالَاحِمِيْكِ المَالِحَالَ المَالْحَلْحَالِحِلْمُ المَالِحَالَةُ الْمُعْلَمِيْكَ الْمُعْلِمِ المَالِحَالَةُ المَالِحَالِحَالَ الْمُعْلَمِ المَ

# ورانی ایات میں گفتگی

فيضِ ملت، آفابِ المسنت، المام المناظرين، مُفسرِ اعظم پاکستان حضرت علامه الحافظ مفتی ابوالصالح محمد فیض احمد أو سبی رضوی نورالله مرقدهٔ

فوٹ: اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو برائے کرم ہمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پرمطلع کریں تا کہ اُس غلطی کوشیح کرلیا جائے۔ (شکریہ) admin@faizahmedowaisi.com

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اِمَامُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلَيْنَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّيِيْنَ وَاصْحَابِهِ الطَّاهِرِ يُنَ

امابعد! موجوده دور میں ہرآ دمی کئی نہیں پریشانی میں بہتلا ہے۔ کسی کے گھر میں بیاری ختم نہیں ہوتی ، کوئی غربت کے ہاتھوں نگ آ چکا ہے کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے کوئی خوف ونا اُمید کی زندگی بسر کرر ہا ہے ۔ کوئی جادوٹو نے کے چکر میں بہتلا ہے ، کسی کا کاروبار خسارہ میں جار ہا ہے اس کا حل قرآن ہے۔ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں ۔ اس ذات نے جو ہمیں ضابطہ حیات عطا فر مایا ہے اس سے رہنمائی حاصل کریں لیکن قرآن مجید کا شیح حل وہ ہے جو رسول اللہ حلی اللہ علی اللہ علی سے نصیب ہو کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر حضورا کرم کا لیڈی کی سیرت مقد سہ ہے ، جسے حکومت اسلامیہ نظام مصطفیٰ کا نام دیتی ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل نہ تو سو مصطفیٰ حلی کا نام دیتی ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل نہ تو سو مصطفیٰ حلی کی تعلیم اس کے نہ کمیونزم (communism) میں اور نہ ہی خدا کا نافذ ہونا چا ہے ۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا جا تھی خدا کا نافذ ہونا چا ہے ۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا جا تھی خدا کا نافذ ہونا چا ہے ۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا جا تھی خدا کا نافذ ہونا چا ہے ۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا جا تھی خدا کی ہیں جاتے تھے۔ وہ جس طرف قدم اُٹھائے کو قونوں کے قرآن کے قدم چوتی ۔ جاتے تھے۔ وہ جس طرف قدم اُٹھائے کو قونوں میں کے قدم چوتی ۔ جاتے تھے۔ وہ جس طرف قدم اُٹھائے کو قونوں میں کے قدم چوتی ۔

بقول شاعرِ مشرق ڈاکٹر علامہا قبال قادری رحمۃ اللّٰدعلیہ:

# وہ معزز شے زمانہ میں مسلماں ہو کر اورہم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

جبیها که گذشته صدیوں کے اوراق شاہر ہیں کہان سیچے مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا بلکہان کا بولنا قرآن مجیدتھا چند نمونے فقیراسی تصنیف میں عرض کرے گا۔ بلکہ وہ تو بیعقیدہ رکھ کرعوام اہل اسلام کو درس دیتے تھے:

گر تو می خواهی مسلمان زی ستن نیست ممکن جُز بقرآن زی ستن

یعنی اگرتو مسلمان بنکرزندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے سوازندگی ناممکن ہے۔

یہ ایک طویل موضوع ہے۔اس رسالہ میں میر امقصدیہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایسالگاؤ پیدا کیا جائے کہ روز مرہ کی گفتگو قرآن ہی قرآن بن جائے تا کہ جواجرو ثواب قرآن پاک پڑھنے کے متعلق ہے وہ روز مرہ کی نجی گفتگو میں نصیب ہوجائے جیسے اور اسلاف کا طریقہ تھاتفصیل آگے آئے گی۔ (انشاء اللّٰہ)

حدیث پاک میں ہے کہ جوقر آن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو دس نیکیاںملیں گی ،دس در جے بلند ہو نگے اور دس گناہ مٹیں گے، مثلاً سورۃ فاتحہ کے ایک سو جالیس ٹر وف ہیں جو اِس کوایک مرتبہ یڑھےاُ س کو۱۳۰ × ۱=۰۰،۱۰ چوده سونیکیاں ملیں گی، چوده سو در جے بلند ہوں گے اور چوده سو گناه مٹیں گے۔۱۴۰۰ سے ۳ × ۳۲۰۰ اب کل بیالیس سونیکیاں من وجہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے ہو گئیں۔اب دن رات کی یانچ نمازیں فرض ہیں جن کی کل تعداد رکعت (فجری چار،ظہری بارہ،عصری آٹھ،مغرب کی سات،عشاء کی سترہ)اڑتا لیس ہے۔ ہرنماز کی ہررکعت میں سور ہُ فاتحہ کا بیڑ ھنا واجب ہے یعنی چوہیں گھنٹوں میں اڑتا کیس مرتبہ پڑھنا ہے ۔ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب بیالیس سونیکیاں بنی تھیں تو ا ۰۲۰۰ × ۳۲۰ = ۲۰۱۹۰۰ کل نیکیاں دولا کھ سولہ سو ہو گئیں ۔ بی تو یانچ نماز وں میں صرف سورۃ فاتحہ کا ثواب ہے اگر ثنا ،تعوذ ،نسمیہ،سورہ ملانے کا تکبیرات وغیرہ کا ثواب ملایا جائے تو کتنا ثواب جمع ہوجائے گا۔ادھریہ حالت کہ سی کا دس ہیں ہزار روپیہ ضائع ہوجائے توانسان پریشان ہوجا تاہے۔ بیار ہوجا تا ہے حتیٰ کہ دل کا دورہ (Heart attack) ہوجا تا ہے ۔ یہاں لاکھوں نیکیاں روزانہ ضا کع ہو جاتی ہیں ،اٹی<mark>ک کیوں نہیں ہوتا؟ان نیکیوں کی قیمت کاانداز ہ</mark> تو آخرت میں لگےگا جب صرف ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی ۔اللہ تعالیٰ انسان کوفر مائے گا اگر ایک نیکی تجھ کوکوئی دے دے تو تیری مجنشش ہوجائے گی۔وہ نیکی لینے کے لئے اپنی ماں کے پاس،باپ کے پاس،بہن بھائیوں کے پاس جائے گالیکن کہیں سے بھی ایک نیکی نه ملے گی تو اُس وقت قر آنِ مجید کی عظمت کا پیته چلے گا۔

جن حضرات کوقر آن مجید کی قد در منزلت کاعلم ہے وہ شب دروز تلاوت ِقر آن میں منہمک رہتے ہیں اوراسلاف وصالحین میں تو بعض حضرات اپنی نجی گفتگو اور سائلین کے سوالات کے جوابات تک قر آن مجید کی آیات سے دیتے۔اُن کا بھی یہی مقصد تھا کہ کل قیامت میں ہمارا ہرقول اور ہماری ہر بات قر آن مجید کے الفاظ سے نامہُ اعمال میں مکتوب ہو چند نمونے اس رسالہ میں ہڑھئے۔

بڑھیا قرآنی آیات سے جواب دیتی ھے: اس بڑھیا کے مختلف عنوانات سے مختلف کتابوں میں مختلف عبارات سے مختلف کتابوں میں مختلف عبارات سے مختلف جوابات از قرآنی آیات درج ہوئے ہیں اُنہیں کیجا کر کے لکھتا ہوں۔

بر همیا بی بی اور عبدالله ابن مبارک (رحمة الله علیه): حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه): حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه خیار مین ایک بورشی عرب عورت کوجنگل مین کمبل اور سے بیٹے دیکھا۔ اُسے تنہاد مکھ کرجیران رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں اِس ضعیفہ کے یاس رُک گیا اور کہا کہ السّلام علیکم و رحمة الله و برکاتهٔ۔

خاتون نے جواب دیا: سَلام قَوْلًا مِنْ رَّبِّ رَّحِيْمٍ (پاره٢٣،سورة لِس ،ایت ۵۸)

ترجمه: ان پرسلام ہوگامہر بان رب کا فر مایا ہوا۔

پھر دونوں میں جو گفتگو ہوئی حسب ذیل ہے۔

حضرت عبداللد سوال کررہے ہیں، خاتون جواب دے رہی ہے۔

عبد الله: الله تعالى آپ برحم فرمائے آپ بہاں کس طرح ہیں؟

جواب: مَنْ يُّضُلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ (پاره ٩ ،سورة الاعراف، ايت ١٨١)

ترجمه: جسےاللّٰد گمراه کرےاسے کوئی راه دکھانے والانہیں۔

العنیٰ راہ بھول گئی ہوں۔

عبدالله: آپكوكهان جانام؟

جواب: سُبْلَى الَّذِي اَسُراى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْطَى

(ياره ۱۵، سورة الاسراء، ايت ا)

ترجمه: پاکی ہےاسے جوراتوں رات اپنے بندے کولے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔

لعنی جے سے فارغ ہو کربیت المقدس کا قصد ہے۔

عبدالله: آپ بہال کبسے ہیں؟

تر جمه: پورے تین رات دن بھلا چنگا ہو کر۔ www.Faizahmedowais

لعنی تین را تو ل سے۔

عبدالله: آپ كياس كه خوراك م؟

جواب: هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ (پاره۱۹،سورة الشعرآء،ايت ۲۹)

ترجمه: وه جومجھ کھلاتا اور پلاتا ہے۔

لعنی الله تعالی مجھے کھلاتا بیلاتا ہے۔

عبدالله: آپ وضوکس چیز سے کرتی ہیں؟

جواب: فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا (پاره۵،سورةالناء،ايت٣٣)

ترجمه: اور پانی نه پایا تو پاکمٹی سے تیم کرو۔

یعنی اگر یانی نہیں ملتا یا ک مٹی سے تیم کر لیتی ہُوں۔

عبدالله: كياآپ كهاناكهائيس كى؟ميرے ياس كهاناموجود ہے۔

جواب: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ (پاره٢،سورة البقرة،ايت١٨٧)

ترجمه: پهررات آنے تك روزے يورے كرو۔

لعنی شام تک میراروز ہے۔

عبدالله: بيرمضان كامهينة ونهيس ہے۔

جواب: وَمَنْ تَطَوَّ عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (ياره، سورة البقرة، ايت ١٥٨)

ترجمه: اورجوکوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والاخبر دارہے۔

یعنی فلی روز ہ بھی تواب کا کام ہے۔

عبدالله: سفرمین توافطار جائز ہے؟

جواب: و أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (پاره٢،سورة البقرة،ايت١٨٨)

تر جمه: اورروزه رکھنا تمہارے لئے زیادہ بھلاہے اگرتم جانو۔

لعنیٰ اگرروزہ ر کھلوتو بہتر ہے۔

عبدالله: آپمیری طرح اپنی بولی میں کلام کیون نہیں کرتیں؟

**جواب**: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (پاره٢٦،سورة ق،ايت ١٨)

ترجمه: كوئى بات وه زبان سے نہیں نكالتا كهاس كے پاس ايك محافظ تيار نہ بيھا ہو۔

ا بعنی ہر بات فر شنے لکھ لیتے ہیں،اس لیے قرآن میں گفتگو کیوں نہ کی جائے تا کہنامہ ُ اعمال قرآنِ پاک ہی سے بھر پور

بو\_

عبدالله: آپكن لوگوں ميں سے ہيں؟

#### جِواب: وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

(ياره ۱۵،سورة الاسراء،ابيت ۳۶)

ترجمہ: اوراس بات کے بیچھے نہ پڑجس کا تجھے علم نہیں بیشک کان اور آئکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ لینی بے ضرورت نہ بولوروز قیامت کان آئکھ اور دل کے متعلق بوچھا جائے گا۔

عبدالله: كياآپ ميري پيخطامعاف نهكريں گى؟

جواب: لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (پاره١٣١،سورة يوسف،ايت٩١)

ترجمه: آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے۔

یعنی میں نے معاف کیااللہ تعالیٰتہ ہیں بخشے۔

عبد الله: اگرآپ قافلے میں شامل ہونا چاہیں تو میں اونٹنی پرسوار کرکے لے چلوں؟

جواب: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَتَعْلَمُهُ اللَّهُ (پاره، سورة البقرة، ايت ١٩٧)

تر جمه : اورتم جو بھلائی کرواللہ اسے جانتا ہے۔

یعنی لے چلونیکی کابدلہ خدائے علیم سے ملے گا۔

عبدالله: میں نے اونٹنی بٹھا دی ہے آپ اس پرسوار ہوجا ئیں؟

جواب: قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (ياره ١٨ ، سورة النور، ايت ٣٠)

ترجمه: مسلمان مردول کوتھم دواپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں۔

لعنی میں سوار ہونے گئی ہوں ،اپنی آئکھیں بند کرلو۔ **کی س**ے ای آ**ر سے ک** 

عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اونٹنی کے زانو باندھنے بھول گیا تھااس لیےوہ بدک گئی۔خاتون کا کیڑ االجھ کر بھٹ گیااس پر

اس نے کہا: وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِيْكُمْ (پاره٢٥،سورة الثوري،ايت٣٠)

ترجمه: اورتههیں جومصیبت پنجی وہ اس کے سبب سے ہے جوتمہارے ہاتھوں نے کمایا۔

' یعنی مصیبت اینے ہاتھوں لائی گئی ہے۔

عبدالله: بي بي هم بي ميں اونٹني كےزانو باندھ ديتا ہوں۔

جواب: فَفَهُمْنَهُا سُلَيْمِنَ (پاره ١٥، سورة الانبياء، ايت ٢٥)

ترجمه: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھادیا۔

یعنی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے تدبیر سلجھائی تھی اس طرح شمصیں بھی سلجھا دی۔

عبد الله: بى بى ميس نے اونٹنی کوسواری کے ليے درست کرديا ہے اب آپسوار ہوجائيں۔ جواب: سُبُطِنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا کُنَّا لَهٔ مُقُرِنِیْنَ ٥ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ٥

(ياره ۲۵، سورة الزخرف،ايت ۱۴،۱۳)

ترجمہ: پاکی ہےاہے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کردیا اور بیہ ہمارے بوتے کی نہھی۔اور بیٹک ہمیں اینے رب کی طرف پلٹنا ہے۔

ترجمه: اورميانه حال چل اورايني آواز پچھ پست کر۔

ى<mark>غنى اونٹنى كوآ ہستە چلا ؤاورا پنى آ واز كو بست</mark> ركھو\_

پھر میں نے رفتاراور آواز نرم کر دی تو خاتون بولی<mark>ں: فَاقْرَء وُ ا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرُ انِ</mark> (پار،۲۹،سورۃ المزمل،ایت۲۰)

تر جمه: ابقر آن میں سے جتناتم پر آسان ہوا <mark>تنا پڑھو۔</mark>

لعنی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو!

عبرالله نے کہا مجھے خیر کثیر مل گئ ۔خاتون نے فرمایا: وَمَا يَذَّكُو ُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (پاره ٣، سورة البقرة ،ایت ٢٦٩)

تر **جمه**: اورنصیحت نہیں مانتے مگرعقل والے۔

العنی عقلمندا دمی ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔

عبداللّٰہ بیسُن کرچُپ ہو گئے اور چلتے چلتے قافلے سے جاملے تو خاتون سے دریا فت کیا کہاس قافلے میں آپ کا کوئی آ دمی ہے؟

جواب: الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيلوةِ الدُّنْيَا (پاره۵۱،سورةالكسف،ایت۲۸)

ترجمه: مال اوربیٹے یہ جیتی دنیا کاسنگھارہے۔

لینی مال،اولا د،حیات د نیا کی زینت ہیں اوربس۔

حاصل کریں کہاسلاف میں قرآن مجید سے کتنا پیارتھا کہ علاوہ اس کی تلاوت کے ان کی نجی گفتگو بھی قرآنی آیات سے ہوتی تھی بیان کی قرآن مجید سے قلبی لگاؤ کی دلیل ہے ایک ہم ہیں کہاس کی تلاوت سے محروم ہیں اور بہت سے مسلمان اس کی معنوی تعلیم دور کی بات ہے،انہیں لفظی تعلیم سے بھی محرومی ہے۔

# ﴿شيخ حضرمي رحمة الله عليه ﴾

شخ ابوعبدالله حضر می رحمة الله علیه کوبیس سال ہوگئے تھے کس سے گفتگونہیں فرماتے تھے میں نے ان سے ارباب تصوف کا پوچھا تو قرآن پڑھ کر جواب دیا کہ ..... رِ جَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ (پاره ۲۱، سورة الاحزاب، ایت ۲۲) ترجمه: کچھوه مرد ہیں جنہوں نے سیّا کردیا جوعهدالله سے کیا تھا۔

میں نے سوال کیا کہان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں جواب دیا کہ، لَا یَوْتَدُّ اِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفِدَتُهُمْ هَوَآءٌ (یارہ۳ا،سورۃ ابراهیم،ایت۳۳)

ترجمه: ان کی بلک ان کی طرف لوٹی نہیں اور ان کے دلوں میں پچھ سکت نہ ہوگی۔ لیمنی ان کی نگاہ اپنی طرف نہیں بڑتی اور ان کے دل خ<mark>داسے گے رہتے ہی</mark>ں۔ میں نے سوال کیا ان کے احوال کا مقام کہاں ہے۔ فر مایا: فِنی مَقْعَدِ جِدُقِ عِنْدَ مَلِیْكِ مُّقْتَدِر (پارہ ۲۲،سورة القمر،ایت ۵۵)

توجمه: ﷺ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ میں نے عرض کی کچھاور فرمائیئے۔ فرمایا:اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولِیَّكَ كَانَ عَنْهُ مَسُؤُلًا (یارہ ۱۵مہورۃ الاسراء،ایت ۵۲)

ترجمہ: بیشک کان اور آئکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے ( کتم نے دنیا میں کیا کیا کام کیا)۔ اس سے ان کا مقصد بیر تھا کہ اب خاموش ہوجاؤزیادہ باتیں نہ کرو۔ (نفحات الانس جامی (اردو) ص ۲۹۲-۲۹۷) نسس ویا: حضرت حضر می رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید نہی میں کتنی محنت کی ہوگی کہ انہوں نے اتنا عرصہ قرآن سے ہی سوالات کے جوابات تیار کئے۔ اور ہم اسنے کمزور ہیں کہ اس کی تلاوت کے لئے بھی وقت نہیں نکال سکتے۔

# ﴿بِرُهِيا اور حضرت عبداللهِ ﴾

حضرت يثنخ بها وَالدين رحمة الله تعالى عليه كي كتاب مين حضرت عبدالله ابن مبارك رضي الله تعالى عنه سے معتبر سند

کے ساتھ منقول ہے کہایک دفعہ میں حجاز کے سفر پر جار ہاتھا کہ راستے میں مجھے کوئی آ واز سنائی دی میں نے اس طرف غور کیا تو دیکھا کہایک عورت نے جا در لپیٹی ہوئی ہے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے اور بیآ بیت پڑھ رہی ہے:

اَمَّنْ يُتَّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوءَ (پاره٢٠،سورة النمل،ايت٢١)

ترجمه: بھلاكون ہے جولا جاركى سنتاہے جباسے بكارے اور دوركر ديتاہے برائى۔

حضرت عبداللَّدرضی اللّٰد تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں میں آ گے بڑھااورسلام کیااس نے جواب میں کہا

ا) سَلَّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ (پاره٢٢،سورة الزمر،ايت٢٧)

ترجمه: سلامتم يرتم خوب رہے توجنّت ميں جاؤہميشه رہنے۔

٢) سَلَّمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة (ياره ٤، سورة الانعام، ايت ٥٠)

ترجمه: سلام ، تههار برب نے اپنے ذمیہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔

٣) وَ سَلُّمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ (ياره٣٢، سورة الصّافات، ايت ١٨٢،١٨١)

ترجمه: اورسلام ہے بیغمبروں پر۔اورسب خوبیاں اللہ کوجوسارے جہان کارب ہے۔

عبدالله: محرّمهٔ پهان سے آرہی ہیں؟

جواب: يَخُورُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ (پاره٣٠،سورة الطارق،ايت ٤)

ترجمه: جونکاتا ہے پیٹھ اور سینوں کے پی سے۔

عبدالله: آپ کهان جاری بین؟ مجدالله: آپ کهان جاری بین؟

www.Faizahmedowaisi.com

جواب: مِنْهَا خَلَقْناكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً ٱخُراى (پاره١١،سورةط،ايت۵۵)

ترجمه: ہم نے زمین ہی سے تہہیں بنایا اوراسی میں تہہیں پھر لے جائیں گے اوراسی سے تہہیں دوبارہ نکالیں گے۔

عبدالله: آپكسشهرسة ربى بين؟

جواب: الله المسجد الاقصا الَّذِي بلرُّكْنَا حَوْلَة (پاره ١٥ ١٥ سورة الاسراء ١٠ يت ١)

ترجمه: مسجدا قصاتك جس كردا كردهم نے بركت ركھى۔

المعنى: مسجد الاقصلي سے آرہی ہوں۔

عبدالله: آپ جا کہاں رہی ہیں؟

جواب: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا (پاره، سورة العران، ايت ٩٥)

ترجمه: اوراللہ کے لئے لوگوں پراس گھر کا جج کرنا ہے جواس تک چل سکے۔

عبدالله: محرّمه! آپ كااس سفر ميں كوئى ساتھى بھى ہے؟

جواب: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ (پاره ٢٥، سورة الحديد، ايت)

ترجمه: اوروه تمهارے ساتھ ہے تم کہیں ہو۔

عبدالله: میں نے یو چھا آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھسامان ہے؟

جواب: وَ فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ (پاره٢٦،سورة الذاريات،ايت٢٦)

ترجمه: اورآ سان میں تمہارارزق ہےاور جوتمہیں وعدہ دیاجا تاہے۔

عبدالله: آپ کھکھائیں گی؟

جواب: وَمَا جَعَلُنهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامُ (ياره ١٤، سورة النبياء، ايت ٨)

**ترجمه**: اورہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ <mark>ھانانہ کھا کیں۔</mark>

عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ بھو کی ہیں میرے پا<mark>س جو پچھ تھا میں نے بیش</mark> کیا۔وہ کھار ہی تھی تو میں نے پوچھا کہ پانی لاؤں؟

جواب: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (ياره ١٥، سورة الانبياء، ايت ٣٠)

ترجمه: اورہم نے ہرجا ندار چیز یانی سے بنائی۔

عبد الله: میں نے پانی دیا اور اس نے پیاا ب میں نے بوجھا آپ اونٹ پر سوار ہوں گی؟

جواب: إِنْ آحُسَنْتُمْ آحُسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ آسَاتُمْ فَلَهَا (پاره ١٥ مورة الاسراء ، ايت ٤)

ترجمه: اگرتم بھلائی کروگے اپنا بھلا کروگے اور بُرا کروگے تواپنا۔

برُ هيا نے سوار ہونے كااراده كيا تو كہنے لكى ۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ (پاره ١٨، سورة النور، ايت ٣٠)

ترجمه: مسلمان مردول كوهم دوايني نگاميں کھينجي ركھيں۔

عبدالله: میں نے آئکھیں جھالیں،سوار ہوگئ تو کہنے گی۔

بِرِّهِ إِنْ اللَّذِي سَجَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ (پاره٢٥،سورة الزفرف،ايت١١)

**نو جمهه**: پاکی ہےاسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کردیا اور بیرہمارے بوتے کی نتھی (ہم نہا*س کو*قابوییں لا<del>س</del>ے تھے)۔

عبدالله: میں نے جان لیا کہ سوار ہوگئ ہیں اب ہم اکھے چل پڑے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟

**جواب**: ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (پاره٣٠،سورة الفجر،ایت ٢٨)

ترجمه: اینے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تواس سے راضی وہ تجھ سے راضی ۔

عبدالله: میں نے سمجھ لیااس کا نام راضیہ ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنا بھائی سمجھو،

جواب: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوَةً (ياره٢٦،سورة الجرات،ايت٠١)

ترجمه: مسلمان مسلمان بھائی ہیں۔

عبدالله: میں نے دریافت کیا کہ کتنے روز سے آپ سفر میں ہیں؟

جواب: أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لَّلسَّآئِلِيْنَ (پاره٢٢،سورة لم السجرة،ايت١٠)

ترجمه: حاردن مین هیک، جواب بو حضے والوں کو۔

عبد الله: میں نے معلوم کرلیا کہ اسے چوتھاروز ہے۔اب میں نے یو چھا کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟

اس نے کہا:

جواب: ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ (پاره ٢٨، سورة المجادله، ايت ٤)

ترجمه: تین ہیں اور وہ ان کا چوتھا تھا۔

عبدالله: ان كنام كيابي؟

جواب: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا (پاره۵،سورة النساء،ايت١٢٥)

تر جمه: اوراللہ نے ابراہیم کواپنا گہرا دوست بنایا۔ 🚤 🚽

وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوْسِلِي تَكُلِيمًا (پاره٢،سورة النماء،ايت١٦٢)

ت جمه: اوراللہ نے موسٰی سے حقیقتاً کلام فرمایا السلام سے مسلم

يكُميلى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ (پاره١١،سورة مريم،ايت١١)

ترجمه: اے کی کتاب مضبوط تھام۔

عبدالله: محرّ مه مجھے کھی تھیے۔

#### جواب:

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنُگًا وَّنَحْشُرُه یَوْمَ الْقِیلَمَةِ اَعْملی (پاره۱۲،سورة طله ایت۱۲۴) ترجمه: اورجس نے میری یاد سے منه پھیراتو بیثک اس کے لئے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا ا اٹھائیس گے۔

اتنے میں قا فلہ نظر آیا تو کہنے گئی:

بِرْهِيا: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي آذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ٥ الَّذِي آحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِمِنُ فَضُلِهِ

(ياره۲۲، سورة فاطر، ايت ۳۵،۳۴)

**ترجمه**: سبخوبیاں اللّٰدکوجس نے ہماراغم دورکیا بیثک ہمارارب بخشنے والا قدرفر مانے والا ہے۔وہ جس نے ہمیں آ رام کی جگہا تاراا پینے فضل سے۔

عبد الله: اونك دائين ماتھ لے چلوں يابائين؟

جواب: و أَصْحِبُ الْيَمِينُ مَآاصُحِبُ الْيَمِينِ (ياره ٢٤، سورة الواقع، ايت ٢٤)

ترجمه: اور دینی طرف والے کیسے دینی طرف والے۔

اس دوران ایک خیمه سامنے آگیا اوراس سے تین جوان باہر نکلے، انتہائی خندہ روئی سے ان سے کہنے گی۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِي (پاره٢،سورة البقرة، ايت ١٩٧)

ترجمه: اورتوشه ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پر ہیز گاری ہے۔

عبد الله: بينوجوان ميرے لئے کھانالے آئے ميں نے کہا مجھے ضرورت نہيں ہے وہ کہنے گی۔

جواب: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَبَنِيْ اِسُرَآء يِنلَ (پاره ٢٥، سورة العران، ايت ٩٣)

ترجمه: سب کھانے بنی اسرائیل کوحلال تھے۔ 💆 🚤 🕊

میں نے کھانا کھایااورغور کیا تو وہ خیمہ کےاندرآ بیں میں بھی اسی طرح گفتگو کرر ہے تھے جیسےاس نے مجھ سے بات چیت کی تھی۔ میں نے اس کےلڑ کے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری والدہ کو چھے ماہ ہوئے ہیں کہوہ قر آن مجید کے سوا

اور کوئی بات نہیں کرتی۔ میں نے رخصت ہوتے وقت اس سے نصیحت کی درخواست کی تو کہنے لگی۔

إِفْرَاْ كَتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (پاره ١٥، سورة الاسراء، ايت ١٠)

ترجمه: فرمایا جائے گا کہ اپنانامہ بڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔

چنانچه میں اس سے اجازت لے کر چلا آیا۔

نے ہے۔ بہلی بڑھیا کا واقعہاس سے مختلف ہےاس میں اولا د کے بارے میں انکار ہےاس میں نہ صرف اقرار ہے بلکہ نبید نہ

بجے حضرت عبداللّٰد کو ملا بھی دیئے۔

# ﴿ ایک نیک خاتون کا قرآنی آیات سے جواب

دُوسری صدی ہجری کے حدیث وفقہ کے زبر دست اور نا مور عالم عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو کروا لیس جارہ ہے تھے کہ راستہ میں ایک گم کردہ راہ بڑھیا سے ملا قات ہوئی جوسیاہ اُون کالباس پہنے ہوئے تھی۔ ارضِ بجاز کی ریگ زار سرز مین میں اس طرح تن تنہا ایک ضعفہ کو پڑا ہوا دیکھ کرعبداللہ ابن مبارک کو شخت جرانی ہوئی اور یکے بعد دیگر کے طرح کے خیالات و ماغ میں آئے مگر کوئی تینی نتیجہ پیدا نہ ہوسکا۔ بالآخر استفسار حال کے لئے عرب کہ بوجب اکسٹ لام عملی کے خیالات و ماغ میں آئے مگر کوئی تینی نتیجہ پیدا نہ ہوسکا۔ بالآخر استفسار حال کے لئے عرب کے بموجب اکسٹ لام عملی کے ہوا کے خیالات و ماغ میں آئے مگر کوئی تینی کی سے میں کی ابتداء کی اور بید کھی کر خت تبجب ہوا کہ خیفہ ان کے ہر سوال کا جواب عام بات چیت کے بجائے قرآن کریم کی آیات سے و بی تھی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ'' میں خضرت عبداللہ ابن مبارک کے دلچسپ سوالات کے جوابات میں بڑی بی نے جن آیا سے قرآن کی کوؤر ریعہ بجواب بنایا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دلچسپ سوالات کے جوابات میں بڑی بی نے جن آیا سے قرآن کے کوؤر ریعہ بجواب بنایا ان کا برجت استحضارا نہایت پُر لطف اور بے حدد کشش ہے۔

عبد الله رضى الله عنه: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَبَرَكَاتَهُ

جواب: سَلْمُ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَّحِيْمِ (پار،۲۳،سورة يس،ايت ۵۸)

ترجمه: أن پرسلام ہوگا مہر بان رب كا فر مايا ہوا۔

عبدالله: بڑی بی!اللہ تعالیٰتم پررحم فرمائے یہاں جنگل بیابان میں تن تنہا کیوں پڑی ہو؟

جواب: مَنْ يُّضُلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ (پاره ٩، سورة الاعراف، ايت ١٨١)

ترجمه: جسےاللّٰد گمراه کرےاسے کوئی راه دکھانے والانہیں۔

مطلب بیرکہ مگم کردہ راہ ہوں، قافلہ نکل گیا تنہا سفر کرنے سے معذور ہوں۔اس لئے مجبوراً یہاں پڑی ہوں۔

عبدالله: آپكهان جاناچاشى بين؟

جواب: سُبُحٰنَ الَّذِي ٱسُراى بِعَبُدِم لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّه الْمَسْجِدِ الْاَقْطَى

( ياره ۱۵، سورة الاسراء، ايت ا )

ترجمه: پاکی ہےاسے جوراتوں رات اپنے بندے کو لے گیامسجد حرام سے مسجدا قصا تک۔ حضرت عبداللّٰد بن مبارک سمجھ گئے کہ حج بیت اللّٰہ سے فارغ ہوکر بیت المقدس جانے کا ارادہ ہے۔ پُو جیما

عبدالله: يهال كبسه براى مو؟

جواب: ثَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (پاره١٦،سورة مريم،ايت١٠)

ترجمه: يورے تين رات دن۔

عبدالله: مجھے بظاہرآ یے کے پاس کھانے بینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ؟

**جواب:** هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِ (پاره۱۹،سورة الشعرآء،ايت ۲۵)

ترجمه: وه جومجھ کھلاتا اور پلاتا ہے۔

عبدالله: احیماتو پھروضو کی کیاصورت ہے۔

جواب: فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا (پاره۵،سورة الناء،ايت٣٣)

ترجمه: اور پانی نه پایا تو پاک مٹی سے تیم کرو۔

عبدالله: میرے پاس کچھکھانا تو موجود ہے۔اگرآپ کھائیں تو حاضر کروں۔

اس سوال کے جواب میں یقین تھا کہ قر آن حکیم ک<mark>ی آیت پر اکتفا نہ ہو سکے گا اور ضرورا ثبات یا نفی میں جواب دینا پڑے</mark> س لیک

گا۔ تیکن

**جواب:** ثُمَّ اَتِهُوا الصِّيامَ إلَى الَّيْل (پاره٢،سورة البقرة، ايت ١٨٧)

**تر جمه**: پھررات آنے تک روزے پورے کرو۔

www.Faizahmedowaisi.com

مطلب بیہ ہے کہ روز ہ سے ہوں۔ عبداللہ: یہ تو رمضان المیارک کامہد نہیں ہے۔

بَ مَنْ تَطُوَّ عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (ياره٢،سورة البقرة، ايت ١٥٨)

ترجمه: اور جوکوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تواللہ نیکی کا صلہ دینے والاخبر دار ہے۔

العنی گورمضان نہیں ہے مگرنفل روز ہے سے کس نے منع کیا ہے۔

عبدالله: سفر میں تورمضان المبارک کے روز وں کے بھی افطار کی اجازت ہے۔ چہ جائیکہ فل روز ہ رکھنا۔

جواب: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (پاره٢،سورة البقرة،ايت١٨٨)

ترجمه: اورروزه رکھناتمهارے لئے زیادہ بھلاہے اگرتم جانو۔

مطلب بیتھا کہ جس شخص کوسفر میں روز ہ رکھنے کی برداشت ہوتو اُس کے لئے بجائے افطار کے روز ہ رکھنا ہی بہتر ہے۔

عبدالله: جسطرح میں آپ سے بات کرتا ہوں اسی طرح آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتیں؟

جواب: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (پاره٢٦،سورة ق،ايت١٨)

ترجمه: کوئی بات وه زبان سے نہیں نکالتا کہاس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔

عبدالله: آپ کاتعلق کس قبیله اورخاندان سے ہے؟ بین کر بڑی بی بھر ااٹھیں اور کہا۔

جِواب: وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

(ياره ۱۵، سورة الاسراء، ايت ۳۶)

ترجمه: اوراس بات کے بیحجے نہ پڑجس کا تجھے علم نہیں بینک کان اور آئکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ مطلب بیتھا کہ کیوں میر ااورا پنا وقت ضائع کرتے ہوفضول باتوں سے کیافائدہ؟ بے ضرورت پوچھ کچھا حجھی بات تو نہیں!

عبداللّٰدا بن مبارك نے كہا: مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف يجئے!

جواب: لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (پاره١٣، سورة يوسف، ايت٩١)

**ترجمه**: آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے۔

عبدالله: اگرآپ منظور کریں تو میں آپ کواپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلہ تک پہنچا دوں؟

**جِهِ البِّ**: وَمَا تَفْعَلُو ا مِنُ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ (باره٢، سورة البقرة ، ايت ١٩٧)

تر جهه: اورتم جو بھلائی کرواللہ اسے جا نتاہے یا www.Faizahmedowa

عبداللّٰدا بن مبارک نے اونٹ بٹھا دیا اورسوار ہوجانے کے لئے کہا۔

بِرْهِيا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ (باره١٨، سورة النور، ايت٣٠)

ترجمه: مسلمان مردول کوتهم دواین نگامیں کچھ نیجی رکھیں۔

فائد ٥: اس آیت سے بڑی بی کا مطلب بیتھا کہتم منہ پھیرلویا آئکھ بند کرلوتا کہ میں پردہ کے ساتھ سوار ہوجاؤں۔

عبداللّٰدا بن مبارک نے آئکھیں بند کر کیں اور کہا کہا ب آپ سوار ہوجا ہئے!لیکن جب بڑی بی نے سوار ہونا جا ہا

تواونٹ بدک گیااور بڑی بی کے کپڑے کجاوے میں الجھ کر پھٹ گئے تو بولنا پڑااورا بنے میزبان سے بطور درخواست کہا۔

بِرْ هِيا: وَ مَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيْدِيْكُمْ (پاره ٢٥، سورة الثوري، ايت ٣٠)

**نے جمہہ**: اورتمہیں جومصیبت پہنچی وہ اس کےسبب سے ہے جوتمہارے ہاتھوں نے کمایا۔

عبداللّٰدا بن مبارک سمجھ گئے کہا ذرا تھہر بیئے ، میں اونٹ کو دھنگنا لگادوں اور پاؤں باندھ دوں تا کہ پھرنٹرارت نہ یے۔

بِرِّهِ اللهِ عَنِينَ مُوكر بولين: فَفَقَهُ مُنهَا سُلَيْمانَ (ياره ١٥ سرة الانبياء، ايت ١٩)

انرجمه: هم نوه معامله سليمان كوسمجها ديا\_

جب اونك كادهنگنا لك گيا اور بيره كنيس اور بيرآيت برهي: سُبطن اللّذي سَخّر لَنَا هذا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ٥ وَ اِنّا اِللّي رَبّنا لَمُنْقَلِبُونَ ٥ (پاره٢٥،سورة الزخرف،ایت١٣،١٣)

تسر جمہ: پاکی ہےاہے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کردیا اور بیرہمارے بوتے کی نتھی (ہم نداس کو قابویں لاسکتے تھے)۔اور ببیٹک ہمیں اپنے رب کی طرف بلٹنا ہے ۔

عبدالله ابن مبارک: اُونٹ کی مہار پکڑ کرعر ہوں کے دستور کے مطابق حُدِی (اشعار) پڑھتے ہوئے تیز چلنے ا لگے۔

برُّ صیا کویہ پسندنه آیا اور کہا، وَاقْصِدُ فِی مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (پاره۲۱،سورة لقمان،ایت۱۹) ترجمه: اور میانه چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر۔

عبدالله ابن مبارك: آسته آسته چلنے گاور بست واز سے شعر پڑھنے گے گر بڑى بى كويہ بھى ببند نہ تھا لہذا پھرٹو كا۔

لِرِّهِ إِن فَاقُرَء وُ اللَّهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْ انِ (پاره٢٩،سورة المزمل،ايت٢٠)

ترجمه: ابقرآن میں سے جتناتم پرآسان ہوا تناپڑھو۔

عبدالله ابن مبارك: رحت وبركت كاوافرحسة آيكوعطا موايــ

المِرْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ كُورُ إِلَّا أُولُوا الْالْبَابِ (پاره ٣ ،سورة البقرة ،ايت ٢٦٩)

**نىر جېمە**: اورنقىيحت نېيىں مانىخ مگرعقل والے ـ

تھوڑی دورخاموثی سے راستہ طے کرنے کے بعدا بن مبارک نے بوجھا۔ آپ کا شوہر زندہ ہے؟

برهيا: لا تَسْلُوا عَنْ اَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ (پاره ٤، سورة المائدة ، ايت ١٠١)

ترجمه: ایسی باتین نه پوچهوجوتم پرظاهر کی جائیں توحمهیں بُری لگیں۔

شايدمطلب بيتھا كەبيوە ہوں۔

بالآخرابن مبارک سوال کرتے کرتے تنگ آ گئے تولب پر مُہر خاموثی لگائی۔تا آ نکہ قافلہ میں بہنچ گئے ۔جس کے بارے میں گمان تھا کہ بڑی بی اسی قافلہ کی بچھڑی ہوئی ہیں۔

عبدالله ابن مبارك:اس قافله مين آپ كاكون عزيز ي؟

بِرْهِيا: الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيلِوةِ الدُّنْيَا (پاره۵۱،سورةالكهف،ایت۲۸)

ترجمه: مال اوربیٹے بیربیتی دنیا کاسنگھارہے۔

مطلب بینها که قافله میں میری اولا دہے۔

عبدالله ابن مبارك:ان كا پة كيا م

اس سوال کے بعدابن مبارک اپنے دل میں خوش ہوئے کہ اب پیتہ بتلانے کے لئے بڑی بی کومیری طرح بولنا پڑے گا۔

بِرْ هِيا: وَ عَلَمْتٍ وَ بِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (پاره ١٨ سورة النحل ، ايت ١٦)

نر جمه: اورعلامتیں اور ستارے سے وہ راہ یاتے ہیں<mark>۔</mark>

اس مرتبہ بھی عبداللہ ابن مبارک کواپنی خواہش پامال ہونے کا اگر چہافسوس ہوا مگر سمجھ گئے کہوہ را ہنمائے قافلہ ہیں تلاش شروع کی ،خیموں کےسامنے پہنچ کر دریافت کیا کہ .....

عبدالله ابن مبارك: يهالآپ كے بچول كوس نام سے يكاراجائے، شناسااورجانے والاكون ہے

بِرْ هِيا: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبُراهِيْمَ خَلِيْلًا (پاره ٥، سورة النماء، ايت ١٢٥)

**نىر جمهه**: اوراللّٰد نے ابرا ہیم کواپنا گہرا دوست بنایا۔

وَ كَلَّهَ اللَّهُ مُوْسِلَى تَكُلِيْمًا (پاره٢،سورةالنساء،ايت١١٣)

ترجمه: اوراللدني موسى سے حقیقتاً كلام فرمایا۔

يلدَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيفَةً (پار،٢٣٥، سورة ص،ايت٢٦)

ترجمه: احداؤد بينك بم نے تجھے زمين ميں نائب كيا۔

يكَخيلى خُذِ الْكِتلب بِقُومَ (باره١١،سورة مريم،ايت١١)

**ترجمه**: اے کی کتاب مضبوط تھام۔

ان آیات سے بڑی بی نے ابراہیم موسیٰ داؤ داور بیجیٰ جارنا موں کی طرف اشارہ کیا ۔عبداللہ ابن مبارک نے مُدّ عا

سمجھ کرابراہیم ۔موسیٰ۔داؤ داور بیخیٰ کہہ کر پکارنا شروع کیا فی الفور جارنو جوان ایک خیمہ سے نکل کرسا منے آئے ملاقات کی اور بڑی بی کواُ تارا۔

برد هبیا: جب آرام سے بیڑھ گئے تو بڑی بی نے لڑکوں سے کہا۔

فَابُعَثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

(ياره ۱۵، سورة الكهف ،ايت ۱۹)

نسر جیں۔ تسر جیں۔ تبہارے لئے اس میں سے کھانے کولائے۔

بڑی بی کی بیفر ماکش سن کراُن میں سے ایک بازار گیااور کھا نالا کرا بن مبارک کے سامنے رکھ دیا۔

برى بى بولىن : كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْنًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ (پاره٢٩،سورة الحآق، ايت٢٧)

ترجمه: كها وَاور پيؤ رچنا موا، صله اس كاجوتم نے گزر بدنوں ميں آ كے بھيجا۔

گویا یوں کہئے کہ سفر میں کھانے پینے کی تکلیف اٹھا<mark>ئی ہے ۔تم نے مجھ پ</mark>راحسان کیا ہے اس کے عوض میں بیہ ہدیہ پیش ہے قبول فرما ہیئے۔

هَلْ جَزَآء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (پاره ١٢، سورة الرَّمْن ، ايت ٢٠)

ترجمه: نیکی کابدله کیا ہے مگر نیکی۔

عبدالله ابن مبارک نے نو جوان میز بانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ'' میں کھانا اس وفت کھاؤں گا جب آپ مجھے ان بڑی بی کا حال بتلا دینگے کہ بیکون ہیں؟اور عام لوگوں کی طرح بات چیت کیوں نہیں کرتیں؟''

لڑکوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری ما درِمشفقہ ہیں۔ چالیس سال سے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صرف قرآن مجید سے اسپے مُدّ عاپرایمااوراشارہ کردیتی ہیں کہ مبادا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جائے جس پر قیامت میں مواخذہ ہواور خداوندِ قد وس ناخوش ہو جائے۔

يسُن كرعبداللّذا بن مبارك كوبر ى عبرت موئى بساخة روير با وركها اللّذتعالى جوچا ہے أس پرقا در ہے۔ ذلك فَضُلُ اللّهِ يُؤُتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ (پاره ٢٨،سورة الجمعية ايت ٢٠) ترجمه: بياللّذكافضل ہے جسے چاہے دے اور اللّذ بر نفضل والا ہے۔

#### وَ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصَرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ كَنْ تَقَاصَرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،الجزء٢،الصفحة٢٢٦،

دارالفكر،بيروت\_لبنان)

یعنی قرآن حکیم میں تو جملہ علوم موجود ہیں بیدوسری بات ہے کہ ہر شخص کی سمجھ کی رسائی اس تک نہ ہو۔

نوٹ: بیرواقعہ پہلے دونوں سے مفصل ہےا گر چہ بیہ پہلے دوواقعہ سے ملتا جلتا ہے کیکن آیات مختلف ہیں۔ بہر حال کچھ بھی ہو۔ بیہم مسلمانوں کے لئے درس عبرت کے لئے کافی ہے کہ

وہ معزز تھے زمانہ میں مسلماں ہو کر اورہم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

نیزیہ بھی ممکن ہے کہ ناقدین نے اپنی اپنی عبارت نقل کی ہیں یا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی مختلف خواتین سے ملاقات ہوئی ہوگی۔(والله اعلم بالصواب)

#### ﴿ امام مسلم رضى الله تعالى عنه ﴾

آپ کے ذہن پر قرآنی مضامین اس قدر غالب سے کہ آپ کی باتیں اور آپ کے خطبے قرآنی حقائق سے لبرین ہوتے سے بعض مواقع واقعات کی کیفیت کے مطابق صرف آیات قرآنی ہی پڑھ دیا کرتے سے اور در پیش صورت حال کی مکمل تصویر کھنچ جاتی تھی۔ مثلاً ۲۷ر جب کو جب مدینہ منورہ سے نکے توبی آیت پڑھی: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا یَّتَرُقَّبُ

بزم فیضان أویسیه

(ياره ۲۰، سورة القصص ، ايت ۲۱)

ترجمه: تواس شهرسے نکلاڈ رتا ہوااس انتظار میں کہاب کیا ہوتا ہے۔

اور٣ شعبان كومكه كقريب بَهُنِي موئ يه براه هرب تهي وكمّا توجّه تِلْقاء مَدْيَنَ قَالَ عَسلى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السّبِيْلِ (پاره٢٠،سورة القصص،ایت٢٢)

تر جمه: اور جب مدین کی طرف متوجه ہوا، کہا قریب ہے کہ میرارب مجھے سیدھی راہ بتائے۔

اسی طرح جب آپ کے قاصد قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر آپ تک پینجی تو آئکھیں تر ہو گئیں اور پڑھنے گئے۔ فَمِنْهُمْ مَّنُ قَطٰی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنُ یَّنْتَظِرٌ وَمَا بَدَّلُوْ ا تَبُدِیْلًا (یارہ ۲۱،سورۃ الاحزاب، ایت۲۲)

ترجمه: توان میں کوئی اپنی منت پوری کرچکا (یعنی جانیں تربان کر چکے) اور کوئی راہ دیکھ رہاہے، اور وہ ذرانہ بدلے۔

(كامل ابن اثير، جلد٤)

نوت: بیامام مسلم صاحب مسند ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔آپ کوعلم سے اتنا شغف تھا کہ تھجور کا ٹوکرہ آپ کے آگے رکھا تھا اس سے ایک ایک تھجور کھاتے رہے اور کسی مسئلہ میں اتنا منہمک ہوئے کہ خیال نہ رہا کہ کیا کررہے ہیں ادھرٹو کرہ تھجور کاختم ہوا۔ادھرآپ کاشکم مبارک بھٹ گیا اس سے آپ کا وصال ہوا۔

ا حلیفہ: ہمارے دور میں علم سے اتنی دوری ہوگئ ہے کہ ایک مخبب مقبب مولوی صاحب تنظیم المدارس کی امتحان گاہ میں شامل ہوئے جب کہ انہیں شوق ہوا کہ نظیم المدارس کا امتحان دے کرڈگری حاصل کر کے اس سے کوئی نوکری کروں گا۔ متحن صاحب نے پر چہسوالیہ میں لکھا کہ امام مسلم کے حالات قلمبند کرو ۔ مخبب مقبب مولوی صاحب نے امام مسلم بن عقبل رضی اللہ عنہما کی کربلاکی کہانی لکھ ماری ۔ اس کے بعد نا معلوم اس غریب کوڈگری ملی یا نہ ملی ۔ لیکن اس کے علم کے بجائے جہالت بلکہ جمافت کا ایک عرصہ تک خوب چر چہ رہا۔

﴿كنيز قرآن دان﴾

ا يك لركى حمام سے نكلى ايك شخص نے ويكي كركہا: وَ زَيَّتُها لِلنَّظِرِيْنَ (باره ١٢)، سورة الحجر، ايت ١١)

ترجمه: اوراسے دیکھنے والوں کے لیے آ راستہ کیا۔

لعنیٰ بی<sup>ح</sup>سٰ و جمال ہمارے لیے ہے۔

الركى في جواباً برصا: وَحَفِظُناهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنٍ رَّجِيْمٍ (پاره١١،سورة الحجر،ايت ١٤)

**تر جمه**: اوراسے ہم نے ہر شیطان مر دود سے محفوظ رکھا۔

اس کا مطلب میتھا کہ بیشن و جمال شیاطین (حرام کار) کے لیے نہیں اس کے لیے حق شرعی ضروری ہے۔

الشَّخْصَ فِي آيت برِّهي: فُرِيْدُ أَنْ نَا كُلِّ مِنْهَا (پاره ٤ ، سورة المائدة ، ايت ١١١)

ترجمه: ہم جاتے ہیں کہاس میں سے کھائیں۔

اس کا مقصد تھا کہ جس طرح بھیممکن ہوگا۔

لر كى في آيت برط كرسنائى: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (پاره ٢٠ سورة العران ايت ٩٢)

ا ترجمه: تم ہرگز بھلائی کونہ پہنچو کے جب تک راہ خدامیں اپنی پیاری چیز نہ خرج نہ کرو۔

اشارہ کیا کہ نکاح کے بغیراورمہر کی ادائیگی کےسوا ناممکن ہے۔

الشَّخْصَ فِي رِهِ ها: الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا (ياره١٨، سورة النور، ايت٣٣)

ت حمه: وه جونکاح کامقدورنہیں رکھتے۔

مقصد بیتھا کہ میرے میں بیز کاح اور مہر کی ادائیگی ناممکن ہے۔

لرُّ كَى نَهْ يِرْها: أُولِيَّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (پاره ١٥ اسورة الانبياء، ايت ١٠١)

ترجمه: وه جهنم سے دورر کھے گئے ہیں۔

لینی بیناممکن ہے تو پھرمیراحسن آ وارہ ہیں ، بے نکاح ادائیگی مہر کے بغیر میرے سے دور رہو۔

الشخص في تنك موكركها: لعنة الله عليك

تر **۴۸۰**: تجھ پرلعنت ہو۔

الركى في برها: لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِينِ (پاره ٢٠ ،سورة النساء ،ايت ١١)

**ترجمه: بی**نے کا حصہ دوبیٹیوں برابر۔

المتكبر في المؤنث والمذكر) : مردول كابرنسبت عورتول كے دو ہراحصہ ہے۔

اس شم کی درجنوں حکایات فقیر نے ایک رسالہ (اضاہ الجنان بمکالمۃ القرآن) میں جمع کی ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں سے یہاں تک منقول ہے کہ وہ اپنی نجی گفتگو بلکہ ہر بات قرآنی آیات سے اداکر تے چنا نچہ حضرت ابونصر بن ابی القاسم قشیری (دحمهم الله تعالیٰ) نے اپنی زندگی کے آخری کمحات اسی طرح بسر کیے ان سے وجہ پوچھی گئ تو قرآنی آیت سے جواب دیا: مَا یَکْفِطُ مِنْ قَوْلٍ اِلّا لَکَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌ (پارہ۲۱،سورۃ ق،ایت ۱۸)

ترجمه: كوئى بات وه زبان سے نہیں نكالتا كهاس كے پاس ايك محافظ تيار نه بيھا ہو۔

ان کا مقصد بیرتھا کہ ہر بات کوکراماً کا تبین لکھ لیتے ہیں ۔اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمالنا مہ میں میری ہر بات قرآنی آیات کھی جائیں۔(والله تعالیٰ اعلم)

خاتون كالاجواب جواب: بغدادك بازاريس ايك دكان ميس پهول، ميو اور پرندول كا تلا موا گوشت بكر ما تقا موا كوشت بكر ما تقا اور كا تقا موا كوشت بكر ما تقا اور كا ندار برى چره عورت هى منظر دىكه كرايك اويب نے بيآيتي پر هنا شروع كرديں۔ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ٥ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ٥ وَحُوْرٌ عِيْنُ٥ كَامُثَالِ اللَّؤُلُو الْمَكُنُوْنِ٥

(ياره ۲۷،سورة الواقعه،ابت ۲۰ ۲۳)

ترجمه: اورمیوے جو بیند کریں۔اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔اور بڑی آنکھ والیاں حوریں۔جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔

عورت في س كرجواب ديا: جَز آءً بِمَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ (پاره ٢٧، سورة الواقعه ايت ٢٢)

ترجمه: صلدان كاعمال كار

لعنی قیمت دواور لےلو۔

درباری مسخره: خلیفه ہارون رشید کا ایک درباری مسخرہ تھا۔ ملا نصیرالدین اس کا نام تھا، وہ اکثر لطیفے سنا کر ہنسایا کرتا تھا۔ ایک دن خلیفہ نے کہا، ملا نصیرالدین تم ان لغویات کے بجائے کوئی حدیث سنایا کرو، ملانصیرالدین بولا، مجھے حدیث بھی آتی ہے، سُنیئے!

روایت کیا مجھ سے نافع نے اُن سے ابنِ عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہمانے انہوں نے فر مایا ، کہفر مایا رسول اللّه مثالیّاتیّا ہے کہ جو شخص دوبا توں برعمل کرے گامیں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔

**رابعه بسریه کے قرآنی مکالہ ہ**: عارفہ حضرت رابعہ بھرید حمتہ اللہ علیہا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے عقلِ سلیم ذہین رساں اور نکتہ شج طبیعت لے کرآئی تھیں۔وہ بے انتہاذ ہین ، ضیح اللیان اور صاحب تدبر تھیں۔ بڑے بڑے علماءان سے بحث کرتے ہوئے پریشان ہوجاتے تھے صرف ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

**حیضیرت رابعه و حسن بصری** دهها الله تعالی<sup>ا</sup> **کیاهینا ظرہ**: رابعہ(رضیالله تعالی<sup>ا</sup> کیاهینا ظ**رہ**: رابعہ(رضیالله تعالی<sup>ا</sup> نظریا) آفتاب معرفت حضرت خواجه حسن بھری(رضیالله تعالی عنه) کی ہم عصر تھیں ۔خواجه صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتیں اور مسائلِ معرفت پربات چیت کرتیں۔

مضرت هسن بصری کا سوال: مجھی بھی یہ گفتگومناظرہ کی حیثیت اختیار کر لیتی تھی۔ایک دن خواجہ صاحب نے بیفر مایا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔اس لئے اسے نبوت سے محروم کیا گیا ہے۔ رابعہ کا جواب: رابعہ نے فر مایالیکن آپ اس حقیقت سے انکارنہیں کر سکتے کہ یہ شرف صرف عورت ہی کو حاصل

ہے کہاس کے پیٹ سے پنجمبر پیدا ہوتے ہیں۔

10 سرا جواب: اس کے بعد فر مایا میں تسلیم کرتی ہوں کے ورتیں ناقص العقل ہیں۔اور مرد کامل العقل ہیں۔لین میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ کئی ناقص العقل عورت نے آج تک خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔لیکن بہت سے کامل العقل مردایسے ہیں۔جنہوں نے ربوبیت،رزاقیت کا دعویٰ کیا ہے۔کیا ان واقعات سے بین طاہر نہیں ہوتا کہ ناقص العقل نے النے تقویٰ کی حفاظت کی ہے اور کامل العقل نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ان معقول ومناسب جوابات کوس کراہلِ فضل وکمال خاموش ہوگئے تھے۔

نه هر زن زن است نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نه کرد

لینی اینااینامزاج ہےاپنی اپنی طبیعت۔

سېق:

بی بی رابعہ بھر بیرضی اللّہ عنہا کوخدا دادنعت کثر تِ عبادت سے نصیب ہوئی۔اگر ہماری خوا تین عبادت کو معمول بنالیں ۔تو وہ بھی حکمت و دانائی سے مالا مال ہوں۔حضرت حسن بھری تابعی اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللّہ عنہ کے خلیفہ اعظم اور سلاسل اولیاء قا در بیہ چشتیہ سہرور دیہ کے پیران پیراور فقہ کے مستقل مجہداس کے باوجود حضرت رابعہ کی علمی تحقیق کے سامنے خاموثی اختیار فرمائی۔اس میں اعدائے اولیاء کے منہ پرطمانچہ ہے جب کہتے ہیں کہ اہلسنّت کے پیرعلمی تحقیق کیاجا نیں ہاں دور حاضرہ کے پیروں کے لئے درس عبرت ضرور ہے۔

# ﴿رابعه بصریه کے قرآنی مکالمے﴾

ا) حضرت عامر بن زید بھری رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رابعہ بھریہ کومضامینِ قرآن پر عبور حاصل تھا۔ آخری سالوں کی عمر میں انہوں نے عزم کرلیا تھا کہ میں انسانی اور بشری کلام سے کوئی گفتگو نہ کروں گی۔اور ہرسوال کا جواب قرآن مجید سے دوں گی۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا۔لیکن حضرت رابعہ بھریہ زندگی کے آخری کہمجے تک اس فیصلے پر قائم رہیں۔حضرت رابعہ نے جس دن یہ فیصلہ کیا تھا وہ بہت اللہ شریف میں تھیں۔اس دن انھوں نے مسجداقصلی جانے کا ارادہ کیا۔راستے میں شعیب بن حارث بھری رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شعیب نے یو جھا آپ کہاں جارہی ہیں۔

رابعه نے جواب دیا: سُبُلِئ الَّذِی اَسُرای بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاقْصلی (پاره۵۱،سورةالاسراء،ایت۱)

تر جمه: پاکی ہےاسے جوراتوں رات اپنے بندے کولے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ شعیب سمجھ گئے کہ یہ سجد اقصلی کی طرف جارہی ہیں۔

شعب اماں ازراہ کرم مجھے یہ بھی بتا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان پرسب سے بڑا احسان کون سا کیا ہے۔

رابعه: لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْا عَلَيْهِمْ اللِّهِ وَيُزَكِّيْهِمُ اللهِ وَيُؤَكِّيهِمْ وَلَا مِنْ اللهِ مَّبِيْنِ ٥ (پاره، سورة العران، ايت ١٢٣) المَّامِيْنِ ٥ (پاره، سورة العران، ايت ١٢٣)

ت جرب ایک رسول (منگیله) بھیجا جوان پر کہان میں ،انہیں میں سے ایک رسول (منگیله) بھیجا جوان پراس کی آئیس میں سے ایک رسول (منگیله) بھیجا جوان پراس کی آئیس ہے۔ آئیتیں پڑھتا ہےا ورانھیں پاک کرتا ہےاورانھیں کتاب و حکمت سکھا تا ہےاوروہ ضروراس سے پہلے کھلی گمرا ہی میں تھے۔

شعیب نے ذکر کیا کہ امال بھرے کے بعض یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کررہے ہیں۔

رابعه: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ٥ (پاره ٢٠٠٠ سورة العران ١٣٩٠)

ترجمه: اورنهستی کرواورنغم کھاؤتمہیں غالب آؤگےا گرایمان رکھتے ہو۔

شعیب: یہودی کہتے ہیں کہ جومسلمان قتل ہو گئے وہ خاک میں مل گئے اب ان کی اہمیت نہیں۔

رابعه: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقَتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ بَلُ اَحْيَاءٌ وَلكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ٥

(ياره۲،سورة البقرة ،ايت ۱۵۴)

ترجمه: اورجوخدا کی راه میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہوہ زندہ ہیں ہاں تہہیں خرنہیں۔

شعیب: امال میرادل آجکل پریشان رہتا ہے۔

وابعه: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (پاره، سورة العران، ايت ١١)

ترجمه:الله ہم کوبس ( کانی) ہےاور کیاا چھا کارساز ۔

<u>شعب : اماں مجھے کوئی دعابتا ہے جومیں پڑھتار ہوں۔</u>

رابعه: رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ (پاره ٢٠، سورة العران ١٩٣٠)

ترجمه: اےرب ہمارے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محوفر مادے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔

شعبیب: میں اسکندریہ جانے کاارادہ کرر ہاتھالیکن نہ جاسکااس کا مجھےافسوس ہے۔

وابعه: وَعَسْلَى أَنْ تَكُرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ (پاره، سورة البقرة، ايت ٢١٦)

ترجمه: اور قریب ہے کہ کوئی بات تہمیں بری گے اور وہ تمہارے ق میں بہتر ہو۔

كِيرِ فرمايا: إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَء وُ فُ رَّحِيمٌ (پاره٢،سورة البقرة، ايت١٣٣)

ترجمه: بيشك اللدآ دميول يربهت مهربان رحم والاسے

شعب : امال کوئی ایساراسته تجویز کردیجئے که مجھے آخرت کی بھلائی حاصل ہو۔

رابعه: وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولِيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّلِيقِيْنَ وَالصِّلِيقِيْنَ وَالصَّلِيقِيْنَ وَحَسُنَ اُولِيْكَ رَفِيْقًا ٥ (پاره ٥، سورة النَّاء ، ايت ٢٩)

ترجمه: اورجوالله اوراس كےرسول كاحكم مانے تو اُسے ان كاساتھ ملے گاجن پراللہ نے فضل كيا ليمنى انبياءاور صديق اور شهيداور نيك لوگ به كيا ہى اچھے ساتھى ہیں۔ شعیب: میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں برکت کے لیے دعا کیجئے۔

وابعه: وَّ تَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا (پاره٢١،سورة الاحزاب،ايت٣)

ترجمه: اوراح محبوبتم الله بربھروسه رکھو، اور الله بس ہے کام بنانے والا۔

پير فرمايا: وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (پاره ١٣٥ سورة الرعر ايت ٨)

ترجمه: اور ہر چیزاس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔

۲) حضرت ِنعمان بن اسید بھری (رحمۃ اللہ ملیہ) بیان کرتے ہیں حضرت رابعہ بھریہا یک روز رباط عام میں جلوہ افروز تھیں ۔ چند طلباء اور معتقدین حاضر ہوئے اور پچھ سوالات کئے ، یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت رابعہ بھری صرف قرآن مجید سے جوابات دیا کرتی تھیں۔ چند سوالات اوران کے جوابات ذیل میں درج ذیل ہیں۔ یہ حقیقت واضح رہے کہ یہ جوابات فوری طور پر دیئے جاتے تھے۔ ملاحظہ ہو۔

#### ﴿ ایک سائل ﴾

ایک شخص نے پو چھا کہاللہ تعالیٰ کی عظیم تر نعمت ہم پر <mark>کیا ہے؟</mark>

رابعه نع فرمايا: وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنتُمْ أَعُدَآءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا (پاره ٢٠، سورة العران ايت١٠١)

ترجمه: اوراللّٰد کی رسی مضبوط تھا م لوسب مل کراور آپس میں بھٹ نہ جانا ،اوراللّٰد کا احسان اپنے اوپریا د کرو جبتم میں بیر تھااس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا ، تو اس کے ضل سے تم آپس میں بھائی ہوگئے۔

# **«دوسراسائل»**

ایک شخص نے ذکر کیا کہ ہم نے ایک جماعت قائم کی ہےاور ہم قبائل میں کام کررہے ہیں۔

وابعه: وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (پاره م، سورة العران، ايت ١٣٢)

ترجمه: اورالله ورسول كفرمانبر دارر مواس أميد بركم مم كئے جاؤ۔

يُ فَرَمايا: وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِوَيَا مُرُّوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاوُلَئِكَ هُرُّ مَايا: هُمُّ الْمُفُلِحُوْنَ ٥ (ياره ٣ ، سورة العران ، ايت ١٠٨)

**قر جهه**: اورتم میںایک گروہ ایبا ہونا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اورا چھی بات کا حکم دیں اور بُری سے منع کریں اوریہی لوگ مُر ادکو پہنچے۔

#### ﴿تيسرا سائل﴾

ایک شخص نے سوال کیا کہ اما س عبد صالح کی تعریف کیا ہے؟

رابعد فرمايا: أُولِيَّكَ يُسلرِعُونَ فِي الْحَيْراتِ وَهُمْ لَهَا سلبِقُونَ (پاره ۱۸، سورة المؤمنون، ايت ۲۱)

ترجمه: بیلوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔

#### ﴿چوتھا سائل﴾

ا يك شخص نے ذكركياامال بعض لوگ ايسے ہيں كه ظاہر ميں پر ہيز گار ہيں ليكن وہ در پردہ گناہ كرتے ہيں۔ رابعہ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ (پارہ٣،سورة العمران،ایت۵) ترجمه: اللّه ير کچھ چھيانہيں زمين ميں نہ آسان ميں۔

#### يانجوان شخص

ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کی رحمت کے خاص مستحق کون ہیں؟

رابعه فرمايا: وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَتَشَآءُ (پارها، مورة البقرة ، ايت ١٠٥)

تر جمه: اورالله اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے جا ہے۔

#### ﴿چِهِنَّا شخصٍ ﴾

ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں کی امتیازی شان کیا ہے۔

واجعه: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(پاره ۲ ،سورة العمران ،ایت ۱۱)

ن جمه: تم بہتر ہواُن سباُ متوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہواور بُرائی سے منع کرتے ہو۔

#### ﴿ساتواں شخص﴾

ا یک شخص نے ذکر کیا، بصرہ میں دہر یوں کی تعدا دروز بروز بڑھر ہی ہےاوروہ دوسروں کے عقا ئدبھی خراب کرتے ہیں۔

رابعه: أُولِيِّكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ (پارها،سورة البقرة ،ايت٣٩)

ترجمه: وه دوزخ والے بین، ان کو ہمیشه اس میں رہنا۔

# ﴿ آڻھواں سائل﴾

ایک شخص نے کہابھرے میں پر ہیز گاربھی کافی ہیں۔

رابعه: وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ (پاره١٠،سورةالتوبة،ايت٣٣)

ترجمه: اورالله خوب جانتاہے پر ہیز گاروں کو۔

#### ﴿نواں شخص﴾

ایک اور شخص نے ذکر کیا کہاماں! میں نے اپنی ُزندگی میں سخت گنا ہ کیے آہیں ۔لیکن اب میں نادم ہوں اوراللہ کےخوف سےلرزاں تر ساں ہوں۔

رابعه: إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (پاره، سورة العران، ايت ١٥٥)

ترجمه: بشك الله بخشفه والاحلم والاسے ـ

پھرفر مایا: إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ وُنَ (پاره٢،سورة البقرة ،ايت٢٢٣) ترجمه: بينك الله لَدُو وَلَ يَرْضَل كرنے والا ہے مراكثر لوگ ناشكرے ہيں۔

سبق: الله دالول كوقر آن مجيد سي عشق تقااس لئے ان كے منہ سے ہر جمله قر آنی نكلتا \_آج بيدونت ہے كه قر آن مجيد كى تلاوت كاونت نہيں ملتا \_

نوك: حضرت رابعه بصريدضي الله عنها كے مفصل حالات فقير كي تصنيف'' رابعه بصريي'' كامطالعه سيجيّ ـ

# ﴿ علمي تُوتُكِ ﴾

رسالہ ہذامیں چندعلمی ٹو گئے پیش کئے جاتے ہیں تا کہ اہل علم حضرات کے ذوق میں اضا فہ ہو۔

#### ﴿پَهدّیے کا بھلا جواب﴾

ایک بادشاہ کے دووز پریتھے دونوں آپس میں رقابت رکھتے تھے،ان دونوں میں سے جو قابل وزیر تھا اس کی زبان میں گئنت تھی اور وہ حروف''ر' صحیح ادانہیں کرسکتا تھا، دوسراوز براس کے اسی نقص کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانے کی فکر میں رہتا تھا،ایک دن بادشاہ نے اس وزیر کو تھم دیا کہ ایک فر مان لکھ کہ فلاں جگہر فاہ عام کے لئے ایک کنواں کھودا جائے،اس ما تحت وزیر نے بیفر مان اس صورت میں لکھا کہ اس میں حروف''ر'' کثر ت سے آنا تھا، چنانچہ بیر عبارت اس نے اس طرح لکھی۔

# اَمْرَامِيْرُ الْأُمْرَاءِ آنْ يُخْفَرُ بِيْرٌ فِي الطَّرِيْقِ

یے عبارت لکھ کراس نے بادشاہ سے کہا کہ بیفر مان وزیراعظم صاحب پڑھ کرسنا ئیں۔لائق وزیراس شرارت کو تاڑگیا اوراس نے بیفر مان فی البدیہہا بنی عبارت میں یوں پڑھا۔ حَكَمَ حَاكِمُ الحُكَّامِ اَنْ يَجْعَلَ كَلِيْبًا! فِي السَّبِيْلِ لِيَنْتَفِعَ مِنْهُ الْبَادِي وَالْمَبَادِي

مطلب دونوں عبارتوں کا ایک ہی ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہراستے میں ایک کنواں کھودا جائے ،جس سے آنے جانے والے سب یانی پئیں ۔

ایک شخص جس کا نام دین محمد تھا،وہ گبرا تھا (پنجابی زبان میں جے گبّہ کہتے ہیں) ایک شخص نے اسے خطاکھا۔تواسے یوں مخاطب کیا: گبّهٔ دین محمدی قائم باد۔'

**کیا خوب جواب:** ایک شخص قاضی کبیر صاحب کے ساتھ جار ہاتھا، اس شخص کا گھوڑا بہت بیت قد تھا اور قاضی کبیر

صاحب كا گھوڑ ابڑے قد كا۔ قاضى صاحب نے كہا: "اسپ شماصغير است (آپكا گھوڑا چھوٹا ہے۔)

اس نے جواب دیا: "ولمے بہتر از کبیر است "(ہاں ہیرسے اچھاہے)۔

فقط والسلام مریخ کا بھکاری

الفقير القادري ابوالصالح محمر فيض احمراً ويسي رضوي غفرله

www.Faizahmedowalsi.com